ام كتاب : كيا وليا الله الدربت ايك ين؟

مؤلف : حضرت علامه ولاما محد خان قاور كيد كله

سناشاعت : جمادى الثاني ١٣٣٠ هـ ١٠٠٩ عناء

تعداداشاعت : ١٠٥٠

ناشر : جعيت اشاعت البلنت (بإكتان)

ئور كې كاندى بازار يىلمان كراچى نون: 2439799

website: www.ishaateislam.net څوڅنجري:پيرساله پرموجودہے۔ كيا اولياءاللد اور بت ايب بين؟

مؤلف حضرت علامه مولا نامحمه خاان قادر کی مدخله

خاشی جمعیت اشاعت اهلسنّت (پاکستان) نورمجر، کاغذی بازار، بینهادر، کراچی، نون: 2439799

# فهرست مضامین

| صفيم | عنوانا ت                                            | تمبرثار |
|------|-----------------------------------------------------|---------|
| ۵    | يش لفظ<br>فيش لفظ                                   | -1      |
| 4    | ج <sub>را</sub> اسودکی مثال                         | _r      |
| ۸    | الله تعالى كادابال باتحد                            | _r      |
| ٨    | شفاعت جم امود                                       | -~      |
| 4    | ځداماڅنة تصور کې و ښاحت                             | -0      |
| 9    | شفاعت كي مثال                                       | -4      |
| 1-   | مقام جمود دالے کی شفاعت                             | -4      |
| 11"  | اعتراض يرجهن                                        | _A      |
| 11"  | متعدد جوابات                                        | _9      |
| 15   | بندون كوعطا كردهاتو تون اورعلوم كاذكر               | -1-     |
| 15   | حضرت آدم عليه السلام كى تمام اشياء كے حقائل سے آگاى | _II     |
| 10   | حصرت ابراجيم اوراسمان وزيين سي الكايي               | -11     |
| 14   | ا يک دلچىپ سوال و جوا ب                             | -11"    |
| 14   | حصرت بيضوب علية إلسلام اورخوشهوقميص                 | -11     |
| P-   | اس ہے بھی دور کی خوشہو یا نا                        | _10     |
| rr   | حضرت سليمان عليه السلام اور چيون کي آواز            | -17     |
| rr   | حفرت سليمان عليه السلام كمامتى كامقام               | 114     |
| rr   | عبا دا لرحمٰن او رقمر آن                            | LIA     |

|    | 0:0:0:0:                                                 |       |
|----|----------------------------------------------------------|-------|
| ** | الله کے واست                                             | _19   |
|    | طاغوت كے ساتھ عداوت لازم جب كه اولياء الله سے عدوات الله | -Fe   |
| FF | ے جگ                                                     |       |
| ra | اولیا ءاللہ کے راستے پر جانے کی وعا                      | _#1   |
| FY | انبيس خوف غم نبيس                                        | -11   |
| 14 | للائكه كالزول                                            | _ ٢٣  |
| 72 | جبنم كايدهن                                              | - 44  |
| P4 | یا رگاہ اقدس کے آوا ب                                    | _10   |
| p  | يرائيقو ئي منتخب لوگ                                     | LPY   |
| m  | را عنا ندكبو                                             | _12   |
| rr | التاع كانتكم                                             | _ #A  |
| rr | محبوب ين جايا                                            | _14   |
| rr | بيشعار الله جي                                           | _14   |
| rr | شرحبيب المناف كالتم                                      | _ri   |
| ra | در مجوب علي مع يوتي او                                   |       |
| ro | مآ ذو ان من الله                                         | _rr   |
| FY | عد یث بخاری                                              | - 111 |
| 12 | صيب خُدا کي و انيال اور قر آن                            | _ 10  |
| 72 | الله كالم تحد                                            | _r1   |
| PA | سي تشريال الله في يحيين                                  | _12   |
| ۲A | زبان وول كي ضانت                                         | _ra   |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### پیش لفظ

دُکھی ہات ہے کہ اُمّت بیں انتظار کم ہونے کی بجائے روز پروز بڑھ دہا ہے اورا ہم ترین ہات ہے کہا ختلاف وافتر اق صفرات انہیا ء کرام علیم السلام اورخود محبوب خُدائی آفر الز ماں علیہ کی ذات میں کیا گیا ، یوں تو اس اختلاف کی تا رہ تخ بہت قدیم ہاور اس مخالفت کا ہائی شیطان تھین ہے اور یہ معاملہ دیگر امتوں میں بھی رہا اور ہماری اس اُمّت میں بھی ایسے لوگ موجود رہے اور موجود ہیں ۔

اور ہماری است سے مرا واست مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ہے اور لوگوں سے مرا ووہ لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں اور در حقیقت شیطان کے چیلے ہیں۔ نبی حقیقۃ کی حیات کا ہری میں بھی یہ لوگ موجود سے مزول وی کا زمانہ تفاحضور حقیقۃ ظاہری حیات کے ساتھ جلو وافر و زیتے ، ان کارو وہ چا ک ہوتا رہا، حضر ات خلفاء داشد بن میں سے حضر ت ابو کر رضی اللہ عنہ کا دو رخضر رہا، حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کے فوف سے شیطان کے بیکار ند سے اپناسر ندا تھا سکے مضر سے عمان غی اور حضر سے علی رضی اللہ عنہ اکے ادوار میں انہوں نے اپنا سر ندا تھا سکے مضر سے عمان غی اور حضر سے علی رضی اللہ عنہ م کے ادوار میں انہوں نے اپنا سر ندا تھا سکے مصر سے عمان تی بہاں تک کہ حضر سے علی کرم اللہ و جہہ جیسی ہستی ہر ان لوگوں نے شرک کا تھم لگا دیا، اس طرح ویکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی ای طرز کا معالمہ کیا سے اس کے بعدا بن تیم یہ نے آئمت کے عقائد ونظر بیا سے میں آخور والاء الیسے اپنے نظر بیا سے آئم سے کہا تھا ہے انہیں رق گئے ساتھ بھی کئے ہو جہور کے باکل خلا ف تھے او راس وقت کے علماء نے انہیں رق کر دیا ، پھرا کہ عمل کے بعدا گریز کی کاوش سے نبی حقیقۃ او را خیا یا اُمت کی عظر سے کو اسلام کے دلوں سے نکا لئے کے لئے تحد بن عبدالوجا ہے کو میا سے فاہا گیا اورا سے آگا اورا جیا آگا اورا ہی آگا اورا جیا آگا اورا ہی آگا اورا ہی آگا اورا ہی اس کے انتار سے براس نے انہیا ء کرام اورا دلیا ء عظام کی شان میں گئا خیاں کیس، مزارا سے انتار سے براس نے انہیا ء کرام اورا دلیا ء عظام کی شان میں گئا خیاں کیس، مزارا سے کیا شان میں گئا خیاں کیس، مزارا سے کا شار سے براس نے انہیا ء کرام اورا دلیا ء عظام کی شان میں گئا خیاں کیس، مزارا سے کا شار سے براس نے انہیا ء کرام اورا دلیا ء عظام کی شان میں گئا خیاں کیس مزارات

صحابہ واہل میت کومسمار کیا، بتوں کے بارے میں مازل ہونے والی آیات اُن پر چسیاں كرنے كى ما كام كوشش كى، بہر حال أمن ميں ندختم ہونے والے فتنے كا ج بوگيا ،اوراس كا و ما بی وین سر زین نجد ہے نکل کراطراف عالم میں سیلنے لگاءا شارویں صدی عیسوی میں میہ باطل دین سرز مین ہند ویاک میں بھی پہنچا، آہتہ آہتہ اس کے پیرو کاریز ہے جلے گئے، اس وقت سے علماء عقد نے ان کا تقریر آ جمری آ ہر طرح مقابلہ کیا اس سے جن کے مقدر میں ا يمان تفاه ه محفوظ رہے، يوں بيسلسله چلنار با، بيلوگ نام بدل بدل كرعوام المسلمين كوممراه کرنے کی سعی کرتے رہے ،وطن آزا دہور ہاتھا تو پیدلوگ اینے آتا کے اشارے پر ہندوؤں كماتهدب، ياكتان بناتويها لآكت، بيروني الدادے علتے رب، محلتے رب اورائل اسلام کا کشت و خون کرتے رہے، ہم وھا کے، چرخودکش حلے او رمز ارات اولیاء کی بے حرمتی، ہموں ہے اُن کو اُڑا نا، مشائح وعلماء اللسنت کوشہید کرنا، اہل اسلام کی جان مال اور عزت کوحلال جانثان کے شیوہ رہا، جیرا کہ مرحد کے حالات خصوصاً سوات کا معاملہ اس مر شاہرے کہ دہ لوگ مزارات اولیا ءکو بت قر اردیتے ہیں ،اس لئے ان کاانہدام واجب اور ضروري مجيحة بين - زير نظر رساله جو فقيه العصر معترت علامه مفتي محد خان قاوري مدخله كي نالیف ہے ای موضوع پر ہے، ہماری جعیت کی نشر واشاعت کی علماء تمینی نے حالات عاضرہ کے پیش نظر ای کواشاعت کے لئے منتخب کیا۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤلف مد ظلماورا را کین جعیت کی اس ا دنی کوشش کو قبول فر مائے اوراس مختر تحریر کوعوام السلمين كے لئے ما فع بنائے۔

محمر عطاءالله تعیمی (رئیس دا دالا فیاء جعیت اشاعت اللینت) یں روز قیا مت شفاعت کرنے والامانے ہیں اور و دھجرا سود ہے آخراس کا اس قدراحر ام وعزت کیوں؟ اس لئے کہ بیرخدا ساخت ہے لین اسے بیرمقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لہذا اے محترم ندما نتاظم وستم ہے۔

### الله تعالى كادايا ل ماتھ

عفرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے ۔ رسول اللہ علیہ فے چر اُ سود کے بارے میں فرمایا

الحصر يمين الله تعالى في الأرضِ والكفل لابن عنى ١٠٣١/١ بير شن ش الله تعالى في الأرضِ والكفل لابن عنى ٢٣٦/١

حضرت جاہر ہن عبد الله رضی الله عندے مروی ہیں آپ علی نے فر مایا حجرا سود الله نعالی کے دائمی ہاتھ کا درجہ رکھتاہے۔

يُصافِحُ بها عِبَادُهُ (سبل الهدى، ١٠/١٨)

اس ہے وہ اپنے بندوں کومصافحہ کاشرف عطا کرتا ہے۔ کو یا حجرا سود کا پُو متا اللہ تعالیٰ کے دائیں یا تھے کا بوسہ لیما ہے۔

#### شفاعت فجر أسود

امام دارمی، ابن فریمه دابن حیان اور امام حاکم نے حضرت عبد الله بن عیاس رضی الله عنیما سے نقل کیا، رسول الله مستقطعة نے فرمایا روز قیا مت الله نقالی قیرِ اَ سود کواس حال میں لائے گا:

> لَهُ عَيْنَانِ يَبِصِرُ بِهِمَا وَلَسَانَ يَنْطِقُ بَهِ يَشْهِدُ لِمَن اسْتَلَمَه بَحِقِ (سنن الدارمي: ٢/٢٠٤) اس كي دوآ كيس بوقي جن سے وہ وكھے گا۔ يو لئے دالي رُبان بوگي

بسم الله الرحمن الرحمن الرحمة ہم قار کین کرام! کی توجہ اس طرف میڈ ول کرانا ضروری تیجیتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ خدا ساختہ اور خود ساختہ میں فرق رکھنا لازی ہے اگر ہم بیفر ق نیس کریں گے تو ایمان ہے ہاتھ وھو بیٹیس کے ۔

### جِرِ أسود كي مثال

اے ہم ان مثالوں کے ذریعے بھی سکتے ہیں مثلاً کا نئات کا کس قد را در کتنا ہی قیمتی و خوبصورت پھر ہو ہم اسے بو سذہیں دیں گے اور ندا ہے اپنا شفتے بنا کراس کا احترام کریں گے بلکدا گر ہم اسے اپنا شفتے سمجھ کے احترام کریں گے تو بیسرا پاظلم د زیا دتی ہوگی اور بیہ خود ساختہ صوّر ہوگا جس کی اسلام میں ہرگز گنجائش دا جازے ہیں۔

پھروں کی ہوجا کرنے والوں ہے تسی کیجئے ،امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب دفد الی بنی صنیفہ کے بخت صفرت ابور جاء عطار دی تا بعی نے نقل کیا۔

كنا تعبد المحتصر فاذ او حدنا حجرا هو خير منه القيناه و اخسانها الاخر فاذا لم تحد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم حثنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا له (البعزى/٢/٢١)

ا ہے ہوری مودس الے لیے جب پھر نہ پاتے تو مٹی کا ڈھر اناتے اس کے باری کا دھر اناتے اس کے باری کا دھر اناتے اس میری کا دورہ وال کراس کا طواف کرتے۔

بجماللهُ! كوئي مسلمان ابيها كرنانؤ كباسوج بهي نبيس سكما -

مرا یک پھر ایسا بھی ہے جس کی زیارت و پوسد کے لئے ہم اللہ تعالی سے دعائمی کرتے ہیں ۔لاکھوں رو بیپٹر چ کر کے اسے دیکھنا سعادت بچھنے ہیں بلکہ اسے اپنے حق کے بدروزقیا مت ہماری شفاعت کرے گا جیسے اہل کفرائے بحول کے بارے بی کہتے ہیں توبيراسرزيادتى اور الم وشرك إس النے قرآن ميں واضح كيا كدان كے باس ان يركوئى دلیل جمیں اس لئے بیرخود ساختہ تھرے۔

کیکن اُمّت مُسلمه مانتی ہے کہ حجر اسود ہماری شفاعت کرے گاتو بیرخود ساختہ تصور تہیں بلکہ قدا ساختہ تھو رہے جیسے اور یا حادیث آئی ہیں۔

### مقام محمود والے کی شفاعت

اگر ہم حبیب خدا میں کو ہر جگہ دنیا و آخرت میں اپنا شفی مانے ہیں اور آپ عَنِينَةً كَى شَفَاعت كوايينا ايمان كاحصه مانت بين تؤيير جمارا خود ساخت صورتبين بلكه خدا ساختہ ہادراس ہے کیا بوسقت معمورہ مالامال ہے۔

الله تعالى نے اپنے حبیب علیہ كوشفاعت كمرى كا مقام عطافر مايا ہے۔قرآن مجيد ش آپ كاى مقام كا ذكرواعلان ان القاظ ش كيا:

> ﴿ عَسِيْ أَنْ يُبْعَثِكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُحُمُّودًا ﴾ (الاسراء:١٧ /٢٩) ترجمہ: قریب ہے تہارا ربِ تہمیں ایس جگہ کٹرا کرے جہاں سب - Tyle 3 1 7 1 - 1

حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے حضور ﷺ ہے مقام محمود کے بارے میں ہو جھا گیا تو فر مایا:

هِيَ الشُّفَاعَةُ

یہ مقام شفاعت ہے۔

حصرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں لوگ گروہ درگروہ ہر ہی کے باس سفارش وشفاعت کے لئے جا کیں محر کر بات نہیں ہے گی حتی کہتمام محلوق شفاعت کے لئے سرور عالم علی المذیون علی کے یاس آئے گی-

جس سے بیاہے ملام کرتے والے کے بارے میں کوائی دےگا۔ سیدماعلی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے میں نے رسول اللہ علیہ کو پیفر ماتے سُنا حجر اسودكوروز قيامت اس حال شل لايا جائے گا:

لَّهُ لِسَالٌ ظَلَّ يشهدُ لِمِّن يستَّلِعُهُ بِالتَّوجِيد

(قعب الإيمان: ١/٣)

اس كى زبان او كى جس سے بد بول كراسية سلام كرنے والے كى توحير ركواي دےگا۔

### خُداساخنة تصوّ ركى وضاحت

ای خُدا ساختہ تصور کی وضاحت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عند نے کردی ب ما مام بہتی نے "شعب الایمان" میں امام حاکم نے "متدرک" میں حضرت ابوسعید خدرى رضى الله عند على كياجم في حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عند كے ساتھ فائد كعبد كاطواف كيا- آب نے جمرا سود سے فاطب بوكر فرمايا ہم پھروں كے سامتے جھكندا لے بيس-وَلُولَا أَتِّي رَأْيِتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيَّ قَبَّلَكَ مَا قَبُّلُتُكَ

اكريم في تحقيد رسول الله علي كويو من ندد يكما بونا تو يم تحقيم بحى

آپ نے واضح کردیا کہ ہم جو تھے پھوٹے ہیں تو یہ ہمارا خودساخت تھو رئیل بلکہ تختج بوسدد ہے اوراحر ام کا تھم اللہ تعالی اور رسول اللہ علیہ نے اس قدر دیا کہ رسول اللہ المن من المرتار المرام الماخة بـ

#### شفاعت كي مثال

اس طرح اگر کوئی آ دی اے طور پر کسی شخص، درخت اور بُت کے بارے میں سے

فَلْلِكَ يَوُمْ يَبْعَثُهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ (الصحيح للبحلي، كتاب القسير) تواس ون الله تعالى آب كومقام محوور كرافرمات كا-

تو اگرائمت مُسلِمه آپ عَلَيْظَة کُشْفَعُ انتی ہے تو اس کی بنیا دقر آن وسنت نے فراہم کی ہے بید بُنوں کی طرح ازخو د گھڑی ہوئی اورخو دساختہ چیز نہیں اس کے بعد بتا ہے بید کہنا کس قدرظلم ہے کوئی بُنت اور نبی ولی شفا حت نہیں کرسکتا ۔ کہاں خود ساختہ بُنت اور کہاں محبوبان بارگاوالبی عرّ وجلی۔

حضرت مُقَاعلی قاری (متوفی ۱۴ ماره) نے اہلِ اسلام اور اہلِ شرک کے درمیان فرق کرتے ہوئے لکھا:

> لا ينظنّ بِالرِّبَابِ الْعُقُولِ وَلُو كَانُوا كُفَّارًا أَنْ يَعْتَقِدُوا أَنْ الحمد ينفعُ ويضرُّ بالنَّات وإنما كاتوا يُعظِّمون الأحمارَ أو يَعبُدونَها مُعلِّلين بأنْ بهؤلاء شُفَعائُنا عند اللهِ و مقرَّبُونا إلى الملبه زُلطي فهم كانوا يمسونها و يُقبِّلُونها تسبياً للنَّفع وإنما الفرق بيننا و بينهم أنهم كانوا يفعلون الأشياة مِن تِلقّاءِ أنَّمَهُ سِهِم مَا أَمْرَلَ اللَّهُ مِن سِلطَانَ يِحَلَّافِ الْمَسْلَمِينَ فَإِنَّهُم يُعصَلُونَ إلى الكعبةِ بناءً على ما أمر اللهُ و يُقيِّلون الحجرَ بناءً عملى مُتابعةِ رسول الله تُتُؤَيِّتُو إلا فلا فرق في حدّ النَّات ولا في نظر العارف بالموجو دات بين بيت و بيت ولا بين حجر و حمصر سبحان من عظم بأشياء مِن مخلوقاته مِن الأفرادِ الأنسفانية كرسول الله والحيوانية كناقة الله والعمادية كبيت المله والمكتية كرم الله والزمانية كليلة القدر و ساعة الحمعة و خلق خوا صِ الأشياءِ في مكتوباته و جعل التفاؤت واللتمايّز بين اجزاءِ أرضه و سَمَّاو إنه\_ (مرقاة العقاتيج ٢٥/٥)

الل عقول واصحاب دائش اگر چه عقاری کیوں ندہوں ان کے متعلق به ظن د گمان نهیں کیا جا سکتا کہ وہ بیعقبیدہ رکھیں کہ پھر بالذات خو دنفع و نقصان دیتے ہیں مشرکین ان پھروں اورامنام کی تعظیم کرتے ہوئے ان كى عماوت كرتے تھے تو صرف اس علم اللہ يق أنظر كه بيداللہ تعالى کے باس ہمارے شقع میں اور بیاسیں اللہ تعالی کے قریب تر کرنے والے ہیں تو ان کو ہاتھ لگاتے اور پوسہ دیتے تنے اور انہیں نفع حاصل كرئے كے اسباب و ذرائع بيجيتے ہے۔ ہمارے اور ان كے درميان بنیا دی فرق بیے کدو وان اشیاء کوا پی طرف ہے کرتے ان کے لئے الله تعالى نے كوئى وليل و جحت ؛ زل تبين قرمائى يخلاف ايل اسلام بيد کعیہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی کے تھم وامر کی وجہ ہے۔ ججر اسود كو بوسد وية من تو منابعت رسول الله عليه كى بناء ير ورشه ذات کے اعتبار ہے اور موجودات کا سیح عرفان رکنے دالے کی نظر میں ایک مکان کا دوسر مے مکان اور ایک پھر کا دوسر مے پھر کے ساتھ کوئی تفاوت و تمایز تہیں ہے۔ یاک ہے وہ ذات جس نے اپنی محلوقات میں سے جس کو جاہا عزت وعظمت سے نواز دیا، افراد انیانیت میں ہے رسول اللہ علیہ کوافراد حیوانیت میں ہے نہاقة المله (حضرت صالح كى اوتمنى) كوء افرا وجما دات على سے بيت الله كورافراد مكانات بين حرم البي كوزماند كاجزاا ورافراويس سے ليلة القدر، ساعت جمعه كواوراييخ نقا ديريش خواص اشياء كوتخليق فر ماياور زمینوں اور آسانول کے اجزاء ش باہم تفاوت اور امتیاز بیدافر مایا۔

### اعتراض برحمن

حصرت شا دعید العزیز مُحید ث وہلوی نے برہمن ہندو کے اعتراض کے جواب میں چوگفتگو کی ہے نہایت ہی قا مل توجہ ہے۔

شاز قبور دوشنا عت می طلبیند باید کدیر محما ہم شرک عائد شو والقصد ہر چدمقصد قیما و مرا وشما از ایل قبورا ست ہمال شم مقصو و من از صورت کنہ یارد کا لکا ست بحسب فلا ہر نقوت اہل قبور دندئت تم اہل قبور دندئت تم اہل قبور دندئت اور شفاعت طلب کرتے ہوتو چاہئے تم یہ ہوتا ہا ہیں کونکہ جوشصو د تمہارا آہل قبور سے استفانت اور شفاعت طلب کرتے ہوتو چاہئے تم یہ ہی ہماری طرح مشرک ہوجا کی کونکہ جوشصو د تمہارا آہل قبور سے استفانت ہوتی تصورتوں سے ہمارا ہے ظاہری استفانت ہے دی تھور شاہری انتہار سے ہمارا ہے فلاہری انتہار سے ناہل قبور شن طافت دقد رہ ہے اور ندائیوں ش

#### متعدد جوابات

ال كاجواب متعددا جوه عدية بن:

ایسی چیزیں جن کی عطا اللہ تعالیٰ بی ہے مخصوص ہے مثلاً اولا دویتا،

ہارش عطا کرنا اورا مراض دُورکرنا اگر ؤ بمن اللہ تعالیٰ سے خالی ہواور
ان کا سوال کسی ولی ہے ہوتو ہیے چرک ہے اور مسلمان ہرگڑ ایسا

تہیں کرتے البتہ بندواہے بنول سے الی التجاکرتے ہیں۔

آ شیمی کرتے البتہ بندواہے بنول سے الی التجاکرتے ہیں۔

آ شیمی کرکھا:

و این گفته که جرچه نما زابل قبوراست جمال فتم مقصود من از صورت کهمیا و کالکا بهست نیز خطا در خطا ست کدارداح را تعلق بدیدن خود که در قبر مدفون است البته می باشد زیرا که مدّت در از دری بوده دا ندو

این ہا تیورمعبودان خودرانعظیم نمی کند بلکه از طرف خودصورت ہا وستک ہار اشید دو درختان و دریا ہا دا قرار مد بند کہ صورت فلاتے ہست بے آت کلہ چیز راتعلق بال روح باشد (خاری عزیزی :۲۰۸۰) بیر جو کہا کہ جو مسلمان کا مقصودا بل قبو رہے ہے وہی ہما را مقصود کنہ بیا اور کا کا اے ہے بیر اسر فلط بات ہے کیونکہ (ہر کوئی جانتا ہے ) ارواح کا جوقیر میں مدفون بدن کے ساتھ بلاشیہ تعلق قائم ہے اس لئے کہ درا ز عرصہ تک اس میں قیام پذیر رہے ہیں اور ہندو و برہمن اپنے معبودوں کی قبور کی تعظیم نیس کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے تراشید و مورتوں کی قبور کی تعظیم نیس کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے تراشید و مورتوں پی قبور کی تعظیم نیس کرتے بلکہ اپنے ہاتھوں سے تراشید و مورتوں پی قبور کی تعظیم نیس کرتے بلکہ اپنے طور پر کہ درجے ہیں مورتوں پر کہ درجے ہیں کہ بید فلوں پر کہ درجے ہیں کہ بید فلوں پر کہ درجے ہیں کہ بید فلاں کی صورت ہے جالا انگداس کے ساتھواں شیخ میں کی روح کا کوئی تعلق بی نہیں ہوتا۔

# بندول كوعطا كرده تؤنؤ لول اورعلوم كاذكر

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیہ بھی واضح کیا کہ میں نے اپنے بندوں خصوصاً حصرات انبیاء بنیم السلام کواوران کے ظاہری و باطنی حواس کوالی قوتیں عطافر مائی ہیں کہ ان کے لئے دورونز ویک کا کوئی معاملہ نہیں اگر تہارے اندرالی تو تیں نیس تو ان کا اٹکار نہیا کروکے تک دورونز ویک کا کوئی معاملہ نیس اگر تہارے اندرالی تو تیں نیس تو ان کا اٹکار نہیا کروکے تک ایس تیں۔

حضرت آوم علیه السلام کی تمام اشیاء کے حقا کُق سے آگا ہی قرآن جید نے حضرت آدم علیه السلام کے بارے ش واضح کیا: ﴿ وَعَلْمُ الْدَمَ اللَّهُ مَا اَهُ مُلْقَالُهُ وَالبقرة ١/١٠ مر) ترجمہ: الله تعالیٰ نے آدم کوتمام اساء کی تعلیم دی۔ بيان كيا:

﴿ وَ كَلَالِكَ نُوِى آلِهُ وَهِيمَ مَلَكُوثَ السَّمَواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ المُوْقِيمِينَ ﴾ والأنعام: ٢٠/١)

اوراس طرح ہم اہرا تیم کو د کھاتے ہیں ساری با دشاہی آ سانوں اور زین کی اوراس لئے کہ وہ میں الیقین والوں میں ہوجائے۔

ا۔امام ابن جریر طبری (ت ۔۱۳) اورامام ابن البی حاتم (ت ۱۳۷۷) نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبماے اس آبیت کی پینسیر نقل کی ہے:

حلى له الأمر سرَّه و علائية فلم يخف عليه شيَّ من أعمال

المحالاتق (حامع البيان ، تفسير ابن ابي حاتم)

ان پر ہرمعا ملہ کا ظاہر و باطن آشکار کر دیا حتی کہ تمام مخلوق کا کوئی عمل بھی ان پر مخلی و یوشید ہ ندر ہا۔

۲ ۔ امام آ دم بن ائی اماس ، ابن منذر، ابو حاتم ، ابوالشیخ اورامام بہتی نے ''الاساء والسفات'' بیں حضرت مجاہدتا لیمی ہے یہ تشمیر و کرکی ہے۔

> فَرِحَت له السموات السبع فنظر إلى ما فيهنَّ حتى انتهى بصره إلى العرش وضَرِبَت له الأرضوان السبع فنظر إلى ما فيهنَّ سمات آسانوں كوان كے سائے مُنكِشِف كردياتو انہوں نے عرش تك تمام اشياء كود كيرليا پرسات زمينوں كوان برمنكِشِف كردياتو جو پيران ميں تفاانہوں نے اے ملاحظہ كيا۔

جب حضرت ابراجیم علیہ السلام کاعلمی مقام سے ہے کہ تو خود بی غور کر لیجئے صیب خُدا سیالیت کاعلمی مقام کیا ہوگا؟ ملیکت کاعلمی مقام کیا ہوگا؟

صاحب مفتلوۃ کے استاذ امام شرف الدین حسین بن محمد الطبی (ت ۱۳۳۷)اس حقیقت کودا شمح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: جب ہم حضور علیہ کے فرمان، جھے دیدار اس کی تغییر بیں اہلِ تغییر کے اقوال کا مطالعہ کیجے اور بتا بے کوئسی چیز تھی جس کا نام سیدنا آ دم علیہ السلام ندجائے تھے بلکہ تمام مفتر بین نے تصریح کی ہے کہ صرف اشیاء کے نام بی نہیں بتائے بلکہ ان اشیاء کے خصائص ، صفات اور حقائق ہے بھی آگاہی فر مائی۔ امام فخر اللہ بین رازی (ے ۲۰۲ھ) کہتے ہیں۔

أي علّمه صفات الأشياء و نعوتَها و حواصَها

الله تعالى في حضرت آدم عليه السلام كواشياء كى صفات، تعوت اور خواص كاعلم عطافر مايا-

حتی کہ فقر ین نے لکھا بیالہ اور چیج تک کے نام بتا دیئے۔ امام ابن کثیر (ت 244) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ ہے لکھتے ہیں۔

> المصحيح اتمه عملمه اسماء الأشياءَ كلُّها ذواتُها وصفاتُها و أفعالَها

> سیح میں ہے کہ اللہ تعالی نے صرت آ دم علیہ السلام کوتمام اشیاء کی دات ان کی صفات اور افعال ہے آگا وقر ما دیا۔

اس بریخاری وسلم کی روایت سے تا سیدلا کر لکھا:

فدلٌ هذا على أنه علَّمه اسماءَ جميع المخلرقات

اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیدالسلام کو

تمام محلوقات کے اساءے آگاہ کردیا۔

کیا کوئی وجوئی کرسکتا ہے کہ جھے مید مقام حاصل ہے؟ ہر گزشیس مید مقام صرف اس کے برگزید ویٹی کاجی ہوسکتا ہے۔

حضرت ایر جیم اور آسان وز مین ے آگائی ای طرح سیدنا خلیل الله ایم علیدالسلام کے بارے می الله تعالی فرآن میں ﴿ لَقَدُ وَاى مِنَ اينتِ وَبِهِ الكُبُرَى ﴾ (النحم: ١٨/٥٢) ترجمه: آب في الين رب كى يوكي يات بال ويكس

امام فخر الدین رازی (ت ٢٠١) نے بہاں دلچیپ سوال کر کے جواب دیا ہے جس سے ذرکور دمسکلہ پر خوب روشنی پڑتی ہے۔

موال: وونول مقامات پیلفظ "میسن" بعضید بتارها ب که حضور ملک کی کوفن از این کامشام ده عطام و الانکه سیدنا ایما تیم علیه السلام کے بارے بی ب ب المی کامشام دو الانکه سیدنا ایما تیم علیه السلام کے بارے بی ب ب و الانک کُوت السفوات و الارضی پی اِبْرِهِیم مَلْکُوت السفوات و الارضی پی الارضی بی دو الانکام: ۱/۵ کُوت السفوات و الانکام: ۱/۵ کُون کام دو الانکام: ۱/۵ کُون کام دو الانکام: ۱/۵ کام کُون کام دو الانکام: ۱/۵ کُون کام دو الانکام: ۱/۵ کُون کام دو الانکام: ۱/۵ کُون کام دو کام کُون کام دو کام کُون کام دو کام کُون کام کُون کام دو کام کُون کام

ترجمہ: اورائ طرح ہم نے ایراجیم کو دکھائے سارے آ سانوں اور زمین کی سلطنتیں۔

بدالفاظ آیت آشکار کررے ہیں کدائیں عادی وارضی تمام آیات کا مشاہدہ کروایا تو سے

> فَيلزَم أَنْ يكونَ معراجُ إبراهيم عليه السلام أفضل مِن معراج محمد عُظِيًّة

لازم آربا ہے حضرت ایراجیم علیدالسلام کامعراج حضور منطق کے معراج ہے افغال گئیرے۔

جواب: وونون معرائی آیات عن الله تعالی نے ہم پر آشکار کیا کہ حضور علیہ الله علیہ السلام نے آیا ت سمادی وارضی کا مشاہدہ کریا اور یا آئیا ت الله کا جبکہ سیدنا ایرائیم علیہ السلام نے آیا ت سمادی وارضی کا مشاہدہ کریا اور بلا شہد آیا ت البیہ کامشاہدہ ان سے کہیں افتال ہے۔ امام رازی کالفاظین :

و الله تعالی راہ ایراهیم ملکوت السموات و الارض والله ی راہ مصحمد نظی ہعض آیات الله تعالی ولاشك آن آیات الله فضل (مفاتیح لغیب: ۲۹۲/۲)

الجی ہوا اس نے میرے دونوں ٹانوں کے درمیان وست مبارک رکھا جن ہے ہیں نے سے میں نے سے میں نے سے میں استے میں ہے۔ سے میں استے میں ہے میں ہے۔ سیتے میں شعنڈک پائی:

"فَعَمِلَتُ مَا فِي السُّفؤتِ وَ الْأَرْضِ"

تو میں نے جان لیا جو کھا سانوں اور زین میں ہے۔

اور حضرت ابرا جم عليه السلام كى اس رؤيت برغور كرتے بين تو نها بت بى واضح فرق سامنے آتا ہے مثلاً حضرت ابرا جم عليه السلام نے پہلے اشیاء كود يكھا بھر انيس ان كے خالق كا ابقان يواليكن حبيب عليه نے پہلے خالق كا ديد اركيا اور پھر اشیاء كى طرف متوجہ يوئے بھر عبيب عليه كوين اليقيمي باللہ جبكہ حضرت خليل الله عليه السلام كوملم اليقيمي بالله حاصل بوا پھر:

الحبيب علم الأشياء كلُّها والخليل رأى ملكوتَ الأشياء (الكاشف:٢٩٢٠٢)

### ايك دلچىپ سوال و جواب

معراج حيب خدا علي كيان من ارشادالي ب:

﴿ سُبُحُنَ اللَّهِ يَ اَسُرَى بِعَبُهِ مِ لَيُلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَزَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَزَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَحْزَامِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْجِدِ الْاَحْزَامِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْجِدِ الْاَحْزَامُ الْمُسْجِدِ الْاَحْزَامُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْجِدِ الْاَحْزَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

پاکیزگی ہے اس ذات کو جواہیے بندے کو داتوں رات لے گیا مہیر حزام ہے مہیراتھٹی تک جس کے گر داگر دہم نے پر کتیں رکھی ہیں کہ ہما ہے پی عظیم نثانیاں دکھا کیں بے شک وسنتا دیکتا ہے۔ سور قالنجم عن ارشادہے: يعقوب عليدالسلام نے اپنے خاندان ان کوجمع کر کے فرمایا:

﴿إِنِّي لَاجِدُ رِيْحَ يُوسُفَى ﴿ (بوسف:١١/١١)

ترجمه: ين يوسف كى خوشيو بإتا بول -

ملک شام میں بیٹھ کرمصرے سلنے والے تیم کی فوشیو بالیا انبیا علیم السلام کی بی نان ہے۔

### اس سے بھی دُور کی خوشبو یا نا

معرے شام ،بنسبت شہر مدینہ سے سدرہ قریب ہو چنے کہاں ہے سدرة النتہی اور کہاں شہر مدینہ سے سدرة النتہی اور کہاں شہر مدینہ سے دوسرے آسان سے دوسرے آسان سے دوسرے آسان سے کا سفر نوری یا کی سوسال کا ہے مگر سنے ،اما ماحر خفاجی (= ۲۹ اور) حضور علیہ کے ارشادگرای:

لَوْ كُنْتُ مُنَّيِعِنَّا مِنُ أَمْنِي عَلِيْلًا لَآتَ عَدَّتُ آبَابَكُرِ عَلِيُلَا اگر مِن آمّت مِن سے کی کواپنا ظلیل بنا تا تو میں ابو بکر کوظیل بنا تا -کی وضا حت وتفییر میں لکھتے ہیں بیارشا دگرا می آشکار کررہا ہے کہ باطنی طور پر آپ مَنْفِظَةُ بِشروں کے ساتھ مُنْہِیں فقط ظاہر طور پر ہمارے ساتھ ہیں:

> المحماصل أن بمواطنتهم وقدواه المروحانية ملكية ولذا ترى مشارق الأرض ومغاربها و تسمع الطيط السماء وتشمّ عليه المصلوة والسّلام إذا آراد النزول إليهم كماشمّ يعقوب عليه الصّلوة والسّلام رائحة يوسف عليه السّلام ولمّاعرج به تُحَالِيّة إلى السّماء (نسيم الرياش: ١٤١/٥)

> عاصل مید کدان کا باطن اور روحانی طاقت مکی ہے ای لیے زمین کے مشارق ومفارب کود کھتے ہیں اور آسان کی آواز سنتے ہیں اور جریل

جوآیات حضرت ایراتیم علیه السلام نے دیکھیں وہ ساوی ارضی ہیں جبکہ حضور علیہ نے بعض آیات اللہ کا مشاہدہ کیااور بلاشیہ آیات اللہ ساوی وارضی آیات ہے کہیں افضل ہیں۔ جب زمین و آسان کی اشیاء پر حضرت ایرا تیم علیہ السلام کی نظر ہے تو پھر حبیب قدا علیہ کی نظر وعلم کہاں تک ہوگی؟

# حضرت يعقو بعليدالسلام اورخوشبو تيقيص

حضرت ہوسف علیہ السلام کواپنے والدگرامی حضرت بیقوب علیہ السلام سے جُدا ہوئے کا فی سال ہو گئے وہ کنویں اور جیل ہے ہوتے ہوئے مصرکے ہا وشاہ ہے بینہا ہت می مبر وشکر کی خوبصورت واستان ہے جب راز کھل جانے کاوفت آ گیا تو حضرت بیقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فر ملیا اب تم مصر غلہ لینے جاؤے گئو وہاں

﴿ فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ اَنِحَيْهِ ﴾ (بوسف: ١٧ / ١٧) ترجمه: يوسف او راس كے بِحالَى كُومَ خلاش كرنا -الى سفر مِن حضرت يوسف عليه السلام نے بھى اظهار كرويا: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَ هَذَا آنِحَى ﴾ (بوسف: ١٧ / ١٠) ترجمه: على يوسف بول اور بير مير اجما تى ہے -بحائيول سے كما:

﴿ إِذْهَبُوا بِقَمِيْصِيُ هَذَا فَٱلْقُوْهُ عَلَى وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيْرًا ﴾ (يرسند: ١٢/١٢)

ترجمہ: میرا بیرگرند لے جا ڈاس کومیرے باپ کے مند پید ڈالوان کی آئنگھیں کھل جا کمیں گی۔

الله تعالى في بيان فرمايا جب قافله فيص بوسف في كرممر سے جلاتو اوم حضرت

الله تعالى نے خود بيان فره يا حضرت سليمان عليه السلام كالشكر ردانه جوا راسته مي ديونئيوں كى ستى تقى ان كى مريماه نے انہيں تكم ديا اپنے بلوں ميں چلى جاؤورنه تم ختم بوجاؤگى ۔اللہ تعالى فره تا ہے:

﴿ فَعَيْسَمْ ضَاحِكُا مِنْ قَوْلِهَا ﴾ والمعلى ١١٠ /١١٠) ترجمه: تواس كى بات سے سليمان محرا كراشے -

یدانند تعالیٰ کی دی ہوئی طافت ہے کہ انہوں نے کی میل دُورے چیونی کی آوازسی لی اورسُن کرمسکر اوریہ ہے کوئی تو ہے جو کسی چیونی کی آوازسُن سکے؟

حضرت سليمان عليه السلام كے امتى كامقام

اسی سورت بیس الله نقالی نے حضرت سلیمان علیہ السوام کے اُمنٹی کا مقام بیان فر مایا لدانہوں نے فر دیا۔

> ﴿ أَيُّكُمُ يَالِيَبِي بِعَوْشِهَا قَبُلَ أَنْ يَالْتُوْنِيُ ﴾ (النسل ٢٧ ٢٧) ترجمہ: تم میں سے کون ہے وہ اس کا تخت میر سے پاس لے آئے۔ تو اس کے جواب میں ایک جن نے کہا:

﴿ إِنَّا الِيَهُ كَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ (النسل: ٩/٢٧) ترجمه: و و تخت حضور شل حاضر كروول كا الله سے پہلے كرا پ مجلس برخا مت كريں ۔

آپ فرماوال سے بھی پہلے چاہئے تو:

﴿ قَالَ الَّذِي عِنْكَ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَبِ أَنَا الِيُكَ بِه ﴾ (السل: ١٢٧٠) : ) ترجمہ: اس نے عرش کیا جس کے باس کیا ب کا علم تھا ہیں اس کو عديدالسلام جب آپ كى طرف نزول كا اداده كرتے بيل تو آپ عليدالسلام في الله ان كى خوشبو باييخ بيل جس طرح يعقوب عليدالسلام في خوشبوموس كى تقى اس في الله عليدالسلام كى خوشبوموس كى تقى اس في آپ عليف كان كى معراج كرائى گئى۔

اورآ گرمان نبوی میلاد:

لیکن صاحبہ کم خلیل الرحمن کین تہارے ہی رحمٰن کے میل ہیں۔

کے تحت خوبصورت نوٹ لکھا'

طهر إشارة إلى أن مناسبته لهم بمحسب الظّاهر و أنه بين أظهر هم لا بمحسب المحقيقة (ايدًا)

واضح کیا کہ آپ کے محابہ سے مناسبت فظ ظاہری ہے کہ وہ ان کے درمیان ہیں، ورند حقیقت کے عتبارے کوئی مناسبت بی تہیں۔

ایک اورارش دنبوی سنگ:

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

ميري آن تحصيل سوتي بين اورميرا دل نيس سوتا \_

381 1 - 12:

بدل علی أن باطنه مَلَكي و ظاهره و بشري بيال يوت كي وليل م كرآب علي الله كاياطن كلي اور ظاهر يشري

-4-

توجہ سیجے جوہتی سدرہ سے آمد جبریل کی دوشہو یا لی ہو ہ مارا صلوۃ وسلام کوں مہیں سن سیجے ؟ جبیل س سیجی ؟ طرف نکالنا ہے (اور گفر سے اسلام تک پہنچا تا ہے) اور گفار و مشرکین کے ولی طاقوت ہیں جو انہیں تا رکی و گفر تک لے جاتے ہیں، میدوز تی ہیں،اس میں جیشہ رہیں گے۔

یہ سالند تھ لی نے اپنے مُتر بین واولیا ء کا تذکرہ کھار کے بُحوں اور طافوت کے مقالی فر مایو ہے ، اگر طافوت کو اولیا ء اللہ بیل شال ما نیس تو ان کا بھی (العیاذ باللہ) مقابل فر مایو ہے ، اگر طافوت کو اولیا ء اللہ بیل شال ما نیس تو ان کا بھی (العیاذ باللہ) طافوت و شیطان ہونا لازم آئے گا وربیہ بھی دوز خی اور اس بیس جمیشہ دہنے والے بور گے اور ایس بات کوئی مسلمان تعمق ربھی تبیل کرسکتا تو ما نتایز کے گا طافوت و بُت اور بیں اور اللہ تعالیٰ کے دوست اور بیں ۔

# ۲۔ طاغوت کے ساتھ عداوت لازم جب کہ اولیاء سے

# عداوت الله تعالى ہے اعلان جنگ

اس سے میل آیت ش قرمایا:

﴿ لا اكْرَاهَ فِي النِّيْنَ لا قَلْهُ تَبَيَّنَ الرُّهُدُ مِنَ الْغَيِّ حَ فَمَنَ يُكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنَ مِبِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمُسَكَ بِالْغُرُوقِ الْوُثَقَى ﴾

(ابعره ۲۰۲۱۲)

ر جرد: کچھ زیر دی نہیں ہے دین میں ہے شک خوب جُدا ہوگئ نیک راہ گراہی ہے تو جو طاغوت کے ساتھ گلر کرے اور اللہ ہر ایمان لائے اس نے ہوگی تھکم گرہ تھائی۔

میدارش دا البی واضح اور آشکار کررہا ہے طاقوت کا انکارلد زم بلکداس کے ساتھ ایمان محقر ہے جب کدالقد تھ کی کے دوست انبیاء و مرسلین علیجم العلوق والتسلیم پر ایمان لانا لازم ہے کویا معبودان باطلعہ اورطاقوت کے ساتھ عداوت و وشمنی انہی ایمان پر فرض اوراولیاء کرام لاۇل گا-

يو چي تم کتني وير من لاؤ گينو بتايا:

﴿ فَهُلُ أَنْ يُرُقُدُ إِلَيْكَ طُرُفُكَ ﴾ (السل: ٢٨/٢٧)

ترجمہ جنتورین اس ایک بل مار نے سے مبلے حاضر کرووں گا۔

### عِبا وُالرّحمٰن اور قر آ ن

یہ باس طرف بھی توجہ کیے کہ جس قدر قرآن وسقت بی بتوں کی قدمت ہے شہیر ہو کہ منت ہے شہیر بھی کہیں ہوکوئی سورت و پارہ ان کی سمد تیب و قدمت سے خالی نہیں بلکدان کی مدح و تعریف ہے کفر کا خطرہ لائل ہوجاتا ہے لیکن قرآن کی کوئی سورت وکھا ہے جس بی اللہ تعی لی نے اپنے بندوں کی ش نیں مدح و تناء نہ کی ہو ۔ پورے پورے دکوع اور سورتی اس کے منٹول بندوں کی ش نوں پر مشتمل ایل ۔ خصوصاً اپنے حبیب حیات کے بارے بی نہ بیت واضح طور پر کہا۔ ان کی رضون ما رائستی ما طاحت و ما فر بانی اللہ تعی لی کی رضاہ ما فر بانی میں ہو ۔ بتا ہے کس بنت اور خودس ختہ کے بارے بی اس می ہو گرنیل تو پھرانی ما دواویا ء کوئیوں بی شال کرنا کوئے ای ان کی رضاو تا ہو ہو کہ انہیں ما دواویا ء کوئیوں بی شال کرنا کوئے ایں ان ہے ہو رے بی کہ فرق سامنے لے آتے ہیں ۔

#### الله کے دوست

ارشوالي ے:

﴿ اللَّهُ وَلَنَّ الَّذِيْنَ اعْنُوا لَا يُسَخِّرِجُهُمْ مِنَ الظَّلَمِتِ إِلَى النُّورِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الظَّلْمِتِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ الطَّاعُوتُ لَا يُسَخَرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الطَّلُمتِ مَا أُولِيْنَهُمُ الطَّاعُوتُ لَا يُسَخَرِجُونَهُمْ فِيهَا حِلِلُونَ ﴾ الطَّلُمتِ مَا أُولِيْنَهُمُ الشَّارِ عَهُمْ فِيهَا حِلِلُونَ ﴾

(ابعره ۲ ۲۵۲)

ترجمہ: اللہ تع لی ایمان والول کا ولی ہے جوانیس تطلعوں سے نور کی

ے محبت میں ایمان ہے بلکدان ہے دشمنی وعداوت القدانیائی کے ساتھ جمک ہے جس کی انتا عمری استان آب علی ہے۔ القدافی انتا عمری ہے القدافی انتا عمری ہے القدافی انتا کی میں کی ہے القدافی انتا ہے انتا عمری ہے القدافی انتا ہے انتا کہ میں کی ہے القدافی انتا ہے الکہ میں انتا ہے اللہ میں انتا ہے اللہ میں انتا ہے اللہ میں انتا ہوں۔
جس نے میر ہے دوست سے وشمنی اختیار کی میں اس کے ساتھ اعلان جمل کرتا ہوں۔

### ٣- اولياء الله كراسة يرجلني وعا

الله العالى في المراكم المراكم ويا كرجه سه يدوعا كيا كرو: وإهُدِفَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيَّمُ () صِراطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْصُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الصَّالِّينَ () والعامد ( ١٠١١)

تر جمہ: اے اللہ جمیں سیدھی راہ پر چلاان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہے ندان لوگوں کی راہ جن پر غضب ہوا اور ندان کی راہ جو بھٹک گئے۔

ووسر عمقام برالتد تعالى فودا بنا أن م يافته بندوس كالذكر و مجى فرا ويا ب ورا ب ورا

ر جمہ: جوالنداوررسول کی اطاعت کرے گاتو اے اللہ کے نعام یا فتہ بندوں کی رفافت نصیب ہوگی مینی انبیاء،صدیقین، شہدا اور صالحین اور بیر فافت کس فقد رحمین ہے۔

نمّام مسلم ن ہرو قت ہالخصوص ہرر کعت نمازخوا وفرض ہو باوا جب سقت ہو بانقل ہیں ان کی سنگت و رفافت کی اللہ تھالی ہے اس کے تھم پر دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی را ہ پر گامزن فرما۔

اگرنعو ذیا لقد میر مقدس مبتیاں ، معبو دا نباطله اور اُنتوں بیس شامل ہیں او ران بیس کوئی فرق بی تبین تو ان کی را دیر چلن محتو وشرک اور طلالت و گمرا بی ہوتا ندیہ کہ القد نقعالی ائلِ اسلام کواس کی تعلیم دیتا اوران کے نقوش اقدام کو ہمارے لئے منزل تھ ہرا تا ، ابند اقطعی طور پر واضح ہوگیا کہ بید مقدس ہستیاں اور مُقربان با رگاہ خدا و تدکی معبو دان باطلہ اورار باب مہی واضح ہوگیا کہ بید مقدس ہستیاں اور مُقربان با رگاہ خدا و تدکی معبو دان باطلہ اورار باب مہی وی اللہ بیل داخل ہیں ہے۔

# ٧- انہیں خوف وغم نہیں

معبودان ياطلم كرالم سي قرمان ب: ﴿ إِلَّكُمْ وَ مَا تَعَبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾

رالاتبء ۲۱/۹۸)

ترجمہ: یقیناً تم اور جن کی ہوجہ پاٹ کرتے ہواللہ کےعلاوہ جنم کا ایدھن ہیں۔

لیکن الله کے بارے ش قرمایا

﴿ إِلَّا إِنَّ آوَلُهَا ءَ اللَّهِ لَا خَوْتُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

(یرس ۱۰ ۱۲)

تر جرمہ: سنو بلا شہر جولوگ اللہ کے دوست ایں اور بیارے ایں شان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ ممکنین ہوں گے۔

اگر اولیاءالله من وُونِ الله اور یُون شی شاش ہوئے تو جہنم کا ایندھن بنتے اور لعنت کے متحق العیا ذہوللد راہدا ٹا بت ہوا کہ میمجیوہ نِ خَدا اِس زمر و بس شامل ہی نہیں۔

#### ۵۔ملائکہ کانزول

اللدتع لي كے دوستوں انبيا عدا ولي عربر فرشتوں كائز ول ہوتا ہے جوانہيں ونيا و الحشرت

کے حوالہ سے بٹارت و خوشخریاں دیتے ہیں کہ تمہارے ربّ کے ہاں تمہاری منتاء کے مطابق ہے، ارشادفر مایا:

> ﴿إِنَّ الَّـٰذِينَ قَالُوا زَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ استُقَامُوا تَشَرُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْمِكُةُ الْأَ مُحَافُوا وَ لَا مُحَزَّنُوا وَ آبُشِرُوا بِالْجَدَّةِ اللِّي كُنْتُمُ تُوعَلُونَ ٥ مُحَنُّ أُولِيَّا وَ كُمْ فِي الْحَيْوِةِ اللَّمْنَا وَ فِي الاَحِرَةِ عَ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا مُشْتَهِى آنَفُسُكُمُ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَلْحُولَ ٥﴾

(41/4-/21/20miles)

ترجمہ: بلاشہد وجنبوں نے کہ جمارارتِ اللہ ہے پھراس پر قائم رہے،
اُن پر قرشتہ اُتر نے ہیں کہ ندؤرہ اور ندھم کرواور خوش رہواس جنت
پرجس کا جمیں وعدہ دیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی
شی اور آخرے شی اور تمہارے لئے ہاس میں جو تمہارا بی جا ہے
اور تمہارے لئے اس میں جو انگو۔

حالا نکہ طاخو ہے اور معبود اب وطلہ خود شیاطین ہیں اور ان پر شیاطین ہی اُتر تے ہیں ، ارش والی ہے:

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيْهُ وَحُونَ إِلَّى اَوْلِيْنِهِمْ لِيُجَادِلُو كُمْ حَ وَإِنْ اَطَعُتُمُ وَهُمْ اللهُ اللهُ

٢ ـ جہنم کا ایندھن

بُت اورمعبودانٍ باطله جبتم كالبندهن بنيل كم ارش والتي بم الم كين: ﴿ الله حَصْبُ جَهْدُمُ مَ النَّهُ لَهَا

وْرِدُوْنَ٥ كُوْ كُانَ هُوُّلاَءِ الْهَدُّ مَّا وَرَدُوْهَا \* وَكُلُّ إِيْهَا خَلِمُوْنِ ﴾ (الاتياء ٢١/١٨/٢١)

ترجمہ: تم اور تہارے معبودان باطلہ جہنم کا ایندھن ہیں اور تم سب اس میں دافل ہونے والے ہواگر تمہار ہے معبود ورحقیقت خدا ہوتے تو دوز خ کی آگ میں دافل نہ ہوتے اور سب جیشداس میں رہیں گے۔

مفترین نے لکھا جب حضور علیہ نے یہ آیت مبارکہ شرکین کے سے تااوت کی آؤ این زیری نے کہا: جہ رضور علیہ نے یہ آیت مبارکہ شرکین کے سے اللہ ہوں سے تو کی آؤ این زیری نے کہا: جہ رے بُت ، اَصنام اور اَنْس ب اگر جہنم بی واقل ہوں سے تو عیب نی حضرت میں علیہ السلام اور بنو ملیح طائکہ کی ہو ب عیب نی حضرت میں داخل ہوں گے تو القد تھ لی نے الن بد باطن او کول کا روّ اور معبودان باطلہ اور اینے مُتَوَ بین کے درمیان فرق کرتے ہوئے فرمایا

﴿إِنَّ اللَّهِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ قِنَّا الْحُسْنَى لَا أُولِنَكَ عَنْهَا مُبْعَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۞ وَهُمْ مَا اهْتَهَتُ الْفُسُهُمُ حِلْمُونَ ۞ لا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۞ وَهُمْ مَا اهْتَهَتُ الْفُسُهُمُ حِلْمُونَ ۞ لا يَحْرُنُهُمُ الْفُرْعُ الْإِلَيْمَ وَتَتَلَقَهُمُ الْمَلْنِكُةُ ﴿ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمُ تُوْعَلُونَ ۞ (الاسه ١٩٩/١١)

ترجمہ: چن لوگوں ہے ہم نے بھلائی کا وعدہ قر ماہ ہے وہ ما ایجہ م وُورر کھے جا نیم گےوہ ما رجہ م کے جوش کی آواز بھی سیس گےاورا پی پشد ہد و نعتوں بی جمیشہ رہنے والے ہیں انہیں میں ہے بڑا وہ کہ (ویشت قیامت) غم بی قبیل ڈالے گی افریشے ان کا استقبال کریں گےاور مہارک وہتے ہوئے کہیں گے ہیہے تہا راون جن کا وعدہ تھا۔ خوب خور کر بیجئے دونوں کا انبی م ملاحظہ ہو، ایک جہم کا ایندھن اورائی بی دائی رہنے والے ہیں اورایک گروہ کے ہارے میں واقع کی کہ رہنے ہم سے دُوری کی وینہ ہے اس کی آواز تک تیمن سیس کے بلکھا نیس کوئی ہؤ ہے ہے بڑا قیامت کا دھا کہی تھیکیں ٹیس کرسکتا۔ اعتر اض عنی روستر کین نے ہیخضرت علیہ پر کیا دراللدت کی لے ان کارة فرہ یا اوراپ متر اض عنی روستر کین نے ہیں اوراپ متر اض اب ان اسلام و ایمان کے ذکو بداروں نے ائبل اسلام اہلِ مُحدّ و جماعت پر کر دیوا در ہیں پہتہ نہ چار کہ بداعتر اض کن لوگوں کا ہے اور کس پر ہے اوراس کا جواب تو کی صدیاں پہلے اللہ تھ کی نے قر آن کر یم میں ذکر فرما دیو"۔

(حلاء نصرر، ص١٤٢ ، ٢٤٤)

### ے۔ ہارگا واقدس کے آ داب

الله نق فى نے اپنے محبوبوں خصوصاً سيدال نبيا عليهم السلام كى بارگاوا قدس كے آواب سكھ ئے ، ان كى خدمت بىل بور بيٹھو، ان سے بول بات كرد، ان كى آواز سے اپنى آواز بلند نه كرد، اگر تم نے اس بى احتياط سے كام نه ليا تو تهم، رسا عمال ضائع ہوج كي سكم، ارشادالي ہے:

﴿ إِنَّا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَرَفَعُوا آصُو التَّكُمُ فَوْق صَوْتَ النَّبِي وَ لَا تَدْجُهُرُ وَا لَكُمْ فَرُ قَ صَوْتَ النَّبِي وَ لَا تَدْجُهُرُ وَا لَهُ بِالْقُولِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْيَظُ آعَمَالُكُمْ وَ النَّهُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥٤ (الحدرات ٢٠٤)

ترجمہ: اے ایمان والوا اپنی آوازیں او تچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آوازیں او تچی نہ کرو اس غیب بتانے والے کی آوازے اوران کے حضور ہائے چلا کرنہ کو چیسے آپس بیل ایک دوسرے کے سما منے چلاتے ہو کہ کیش تنہارے مل اکارت نہ ہو جا کی اور جمہیں ٹیمرنہ ہو۔

#### برائے تفوی منتخب لوگ

اور فروط جوائی آوازوں کو مرے صبیب علیہ کیارگاہ میں پت کر لیس کے ایسے بی لوگ صاحب تقویل میں اور تقویل خلاصد دین اور اس کی روح ہے ، فرمایا ، ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مَنْ يَعْفُونَ اَصَوَالَهُمْ عِسُدَ وَسُولِ اللّٰهِ اُولَٰ یَکَ الّٰذِیْسَ امام العصرعلامه جمدا شرف سالوی ان سیمیت کے تحت وقسطر از میں:

'' دونوں آیات نے بینجی واضح کر دیا گہاولیا ءکرام اورار پاپ استقامت کے لئے مند ماگی تعتیں موجود ہیں اور ہرطرح کے اندی م واکرام انہیں حاصل ہیں ، لہذا ان کواور شہدا ءصالحین کو ما یسلکون مین قطمیر کامسدات بنانا نفود باطل اوراس طرح شہداءکرام کے حق میں دارد قول باری تعانی :

> ﴿ إِنْ أَحُمَا ءُ عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ٥ قَرِحِيْنَ ﴾ (آل عسران:١٦٩/٣، ١٧٠) ترجمه: الكرو وزنده إلى اورائ رب كم إن عد رزق وي جات بين، خوش بين -

> > اور الخضرت علي كم لئة ارثاور بالى:

﴿وَ لَلا بِحَرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاَوْلِي ۞ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ قَتْرُ ضَى﴾ (الصحي: ١٣/٩٣، ٣)

ترجمہ: اور بے شک مجھیلی تہارے گئے بہتی ہے بہتر ہے اور بے شک عقر بیب تہا را رب تمہیں اتنا دے گا کہتم راضی ہوجا دُ گے۔

تیز ان کی قر 7ن دانی او رمطالب قبی کا بھا عثر انجھی تیس چو را ہے تیں پھوٹ آلیا ہے جو

المفسدة و التطرّق إليه (تتح القدير، ١٧٤/١)

اس آیت یک دلیل واصول کے کہ تمام الفاظ سے اجتماب لازم ہے جن میں سب وشتم کا احتمال وشائبہ ہواگر چہ حکلم کا مقصد فد کورہ معنی نہ جوتا ہو کہ ہے اولی کا وروازہ ہی بقد رہے اوراس کی وجہ سے فتنہ و قساو نہ پھیل کے۔

کیاکسی بُت بامعبو وہ طل کویہ شان عاصل ہے جر گر نبیس بلکدان کی اعلا نبید تمت کرنا ضروری اورا بمان کا حصدہے جوان کا حرّ ام کرے گاو وا بمان سے قارغ ہوج نے گا۔

٨\_انتاع كانتكم

القدنف فی نے اپنے انہی علیم السلام کی اتباع و تعظیم کا تھم و سے رکھ ہے یہ ان تک کہ و اضح کر دیا ہے کہ اللہ تق فی کی اطاعت کی صورت بی مہی ہے کہ تم اس سے رسول کی اطاعت کرو:

﴿ مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلَهُ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء: ١٠٠٤) ترجمه: جس نے رسول كاتكم وال الله شكاس نے الله كاتكم والا \_

محبوب بن جاما

ترجمه: اے مجوب فرما دو كداوكوا كرتم الله كودوست ركتے بولو ميرے

امْتَحْنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمُ لِلتَّقُوى ﴿ لَهُمْ مَّغُفْرَةٌ وَّ أَجُرُّ عَظِيْمٌ ﴾

(الحمر ت ١٩٠٢)

ترجمہ: بے شک وہ جوا پی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ عَلَیْ اُلَّهِ کے پاس وہ بیں جن کا ول اللہ نے پر بیبز گاری کے لئے پر کالیا ہے ان کے لئے بخشش اور روا اثوا ب ہے۔

وّاعِنَا تِدَكِيو

بیہ بھی تھم دیا کہ گفتگو و تحریر جی ایس کوئی لفظ استعال نہ کرو جس جی میرے حبیب طبیعی کے اولی کا شائبہ یا ہو ہو جیسے کہ محابر راعنا کہتے ہیں ، خالفین نے اس سے ماجائز فائد دا تھانے کی کوشش کی تو القد تھ لی نے مسلمانوں کو تھم دیا تم اگر چدا چھی نبیت سے بیافظ کے دا تھا نے کی کوشش کی تو القد تھ لی نے مسلمانوں کو تھم دیا تم اگر چدا چھی نبیت سے بیافظ کہتے ہو مگر و شمن اس کی آڑ جی میر سے حبیب طبیعی کے باد بی کرما چا ہ رہے ہیں ابندا تم بیا افظ جی بدل و الور استد و انظر فاکھا کرو ، یو ھے ارشادالی :

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمُنُوالَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا النَّظُونَا وَ اسْمَعُوا الوَ اللَّهُ اللّ

ترجمہ: اے ایمان والوا راعنا ندکھواور ہوں کھو کہ حضورہم برنظر رکھیں اور پہلے بی ہے بغور سنواور کافروں کے لئے ورونا کے عذاب ہے۔

اس آیت کے تحت تمام مفتر ین کرام نے بیاصول بیون کر دیا ہے کہ جروہ لفظ نہ ہواو اور نہ لکھوجن میں حدیب خُدا علیہ کی ہے اولی کا شائبہ ہو، یہاں ہم علامہ محمد علی شو کانی کے الفاظ آفال کردہے ہیں:

> و في ذلك دليل على قمه ينبغي تحنب الألفاظ المحتملة للسب و المنقصص و إن لم يقصد المتكلِّم بها ذلك المعنى الممفيد للششم سدًّا للمذريعة دفعاً للوسيلة و قطعاً لمادة

شهر حبيب علية كالتم

کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے صبیب ملک کے شہر کی شم اٹھاتے ہوئے فر مایا:
﴿ لَا أَقْدِسَمُ بِعِلْمَا الْبَلَدِن وَ آفَتُ حِلَّ بِعِلْمَا الْبَلَدِن ﴾ (الله: ١١/١٠)

رُجمہ: عن اس شہر کی شم اٹھا تا ہوجس عن آپ تھر بیف فر ما ہیں۔
امام بدرالدین زرکشی (ہے ۹۴ء) نے ان آبات مبار کہ سے بیاستدلال کیا کہ بید کمہ وحد بینہ دونوں کی شم ہے کیونکہ ان دونوں کو مجبوب خدا ملک کے کووں کا بوسہ نعیب ہوا۔

بسمكن أن يسريد به المدينة و يكون في الأية تعريض بحرمة البلدين حيث أقسم بها و تكرار البلد مرتين دليل على ذلك و حسل لاسمين المعنين أولي من أن يكونا لمعنى واحد و أن يستعمل الخطاب في البلنين اولي من استعماله في أحدهما يدليل و حود الحرمة فيهما (البرهان في علوم الفرآن، ١٥٣/٢) يبلل و حود الحرمة فيهما (البرهان في علوم الفرآن، ١٥٣/٢) يبال بلد من شرمه ين مي ووثول يبال بلد من شرمه ين مي ووثول المران بلد من أرمت كا وكربوجائ كا كراكه يدونول كي شم ب الفظ بلدكا شرول كي شم ب الفظ بلدكا من الما من يدونول كي شم ب الفظ بلدكا من الما من يدونول كي شم ب الفظ بلدكا من الما من يدونول كي شم ب الفظ بلدكا بوناسي وليل به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد ومعا في كرنا واحد معنى من أولى به وواساء كي وومعا في كرنا واحد ومعا في كرنا وورد والم به وورد كي كرنا واحد ومعا في كرنا واحد ومعا في كرنا وورد كرنا وورد كي به وورد كرنا وي كرنا و كرنا وي كرنا و كرن

تا کہ دونوں میں تحرمت کا شہوت دو جودد استح ہوجائے۔ بلکہ معفرت فارد تی اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہروہ مقام جہال حضور سیکھنچ کاقدم کے بیاس کی تنم ہے:

> بابسى و أسى يسارسول السله قد بلغت من الفضيلة عنده أن أقسم تُرابَ قدمُيُك فقال: ﴿ لَآ الْقَيِسَمُ بِهِلْنَا الْبِلَلِيُ (سَهِم الرباس ، ١٩٦١) يا رسول الله إمير عدالد إن آب يرقريان ، الله تعالى كم بال تمها را

فر ما نبر دار جو جا وُ الله تمهين دوست رکھے گا اور تمهارے گناه بخش وے گا۔

جن بستیوں کی اتباع و تعظیم ہے انسان ، اللہ تعالیٰ کامحیوب بن جاتا ہے انہیں پُھوں اورخود ساختدا شیاء میں شامل کرماظلم علیم نہیں ہے تو اور کیا ہے ، کیا بیر شان کسی بُٹ کو حاصل ہے؟ ہرگر نہیں بلکہ ان کی اتباع تو کجاان پر لعنت ڈالٹا ایمان ہے ۔

٩ ـ بيشعائرالله بين

جیسے اوّان ، نماز ، روز ہ ، اسلام کے شعائر ہیں اس سے کہیں بڑھ کرقر آن ، صاحب قرآن اور صفرات انبیا علیم السلام شعائر اللہ ہیں ، علامہ شبیراحمر عثمانی ، حضرت شاہولی اللہ وہلوی کے حوالہ سے کہتے ہیں :

> جارجيزي اعظم شعائر الله سے بين : تي بير رقر آن ، كعبداور تماز -(حصة الله)

رشادا لی ب:

﴿ وَ مَنْ يَعَظِمُ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴾ (الحج: ٢/٢٢) ترجمہ: اور جواللہ کی تتاثیوں کی تعظیم کرے گاتو ہے شک اس میں ولوں کا تقویٰ ہے۔

کیائرت شعارُ اللہ ہوتے ہیں، کیاان کی تعظیم دعز تقع کی کہلاتی ہے؟
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کی تو ہین و فد تمت ہر یا شعور کافر بیغہ ہے، ان کا گرانا
سقت وطر بیقہ، حضرات انبیا علیم الفتلا ہ و السمّل م ہے، خواہ وہ کھیہ کے اندر ہی کیوں نہ ہو
لیکن جن چیز وں کا تعلق اللہ تعالی اوراس کے مُقرب بندوں ہے ہوا ان کا حسب وردیہ احرّ ام
لازم ہوجا تا ہے، مثلاً صفاوم وہ وہ مقام ایرائیم، چر اسود ،عرفات ،منی معرد لفہ۔

﴿ وَ قَاعِياً إِلِّي اللَّهِ بِإِذْتِهِ ﴾ (الاحراب:٢٢/٢٢)

ترجمه: آب كوالله كي طرف وافي اين اذن سے بنايا۔

لینی حضرات انبیاء علیم السلام اور اولیاء الله، الله تعالیٰ کی طرف ہے حسب درجہ ماذون ہوتے ہیں ، بدیکوں کی طرح لوگوں کے ہاتھوں سے تر اشتے ہوئے تہیں ہوتے ، لینی خود ساختہ تیں بلکہ خدا ساختہ ہوتے ہیں اوراس فرق کو بجھ لینا ایمان ہے۔

مديث بخاري

آخر میں اس حدیث کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے جو بھی اور بخاری میں ہے جنسور سیافت نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کافر مان ہے جب بندہ میری اطاعت وفر مانبر واری کر کے میر اہو جاتا ہے تو بھروہ میری صفات مقد سد کا مظہر بن جاتا ہے، القاظ حدیث ہیں:

مینی جب بندہ اپنے کوؤات الی کے سامنے فنا کر دیتا ہے تو اس کے ظاہری جسم و صورت کے علاوہ کچھ نیس رہتا پھراس میں تھڑ ف اللہ تعالی کا بی ہوتا ہے بیہ کوئی اتحاد حلول خیس بلکہ بیہ مقام فناہے۔

امام فخرالدین محمد بن عمررازی (ت ۲۰۱ه) اس حقیقت کوحضرت علی رضی الله عند کے

مس قد رمقام ہے کہ اس نے آپ کے قدموں کی خاک تم افحاتے ہوئے فر مایا: ﴿ لَا ٱلْحَدِمُ بِعِلْمَا الْبُلَدِ﴾ کیا بیمعبو دِ باطل کے بارے ہیں سوچا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ ایسا تھ و رکرنا ہی محاجے۔

#### ا۔درمجوب سے ہوتے ہوتے آؤ

بُوں اور معبودانِ بإطله کے باس جائے ہے اور ان کی عزیہ کرنے ہے اللہ تعالی ماراض ہو جاتا ہے کین حبیب علی کے در پر آ جائے ، وہاں آ کر اللہ تعالی ہے قوجہ معافی اور میرا حبیب علی ہی کہ اللہ تعالی ہے قبد معافی اور میرا حبیب علی ہی سازش کر دی قواللہ تعالی ہے معافی فر ماوے گا، پڑھے ارشا والی : حبیب علی ہی سفارش کر دی قواللہ تعالی اسے معافی فر ماوے گا، پڑھے ارشا والی : حبیب علی ہی خواللہ اللہ ہو کو ان آنہ ہم اللہ طور اللہ قوالہ اللہ علی ال

مَا ذُونُ مِنَ اللَّه

اویر آپ نے پڑھا رسول کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا تھم ہے دوسرے مقام پر فر مایا، سنے: يو تنكريان الله في تيمينكين

ایک غزوہ کے موقعہ پر نبی اکرم علیہ نے دفاع کی خاطر منگریزے کھار کی طرف سے بھی جس سے کافروں کے منداور آئکسیں جر گئیں ، آپ کے اس عمل کے بارے بی فرمایا:
﴿ وَمُمَا رَفَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لَیکِنَّ اللَّهُ وَمْنی ﴾ (الانفال: ۱۷/۸)

ترجمہ: نہیں بھینکا جب آپ نے بھینکا عمراللہ تعالیٰ نے بھینکا۔

زبان ودل کی ضانت

آپ ﷺ کے زبان و ول اقدی کے بارے میں فر مایا: ان کی ذاتی خواجش ہی خیس کی بارے میں فر مایا: ان کی ذاتی خواجش ہی خیس بلکدان فکراو ران کا قول اللہ نتعالیٰ کی طرف ہے اور دعق بی ہوتا ہے:
﴿ وَ مَا يَنْبِطِقُ عَنِ الْهُوٰ ی ٥ اِنْ هُوَالْا وَ حَیْ بُوّ طی ﴾

(timen: 70 /7: 3)

ترجمہ: اوروہ کوئی بات اپنی خواہش سے بیس کرتے مگروی جوانیس کی جاتی ہے۔

جب آپ منتی کا و انیاں بیٹی اور قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کی تو انیوں کا مظہر ہیں تو چہر آپ کے کہ اللہ علم ومعرفت کی ہا ت تقل مجر آپ کے کمالات کو چینے کرنا کیے درست ہے، آپ ہم اہل علم ومعرفت کی ہا ت تقل کرتے ہیں۔

امام ﷺ زا دہ امام بومیری کے شعر

قَإِنَّ مِنْ حُودِكَ اللَّنْيَّا وَ صَرَّتَهَا وَ مَوْتَهَا وَمِنْ عَلَوُمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ ( الرسول الله عَنَّ الله عَنْ الله عَل

أما من اكتملت بصيرتُه بالنُّور الإلهي فيرى بها بالنُّوق أن علومَ اللَّوح و القلم حزء من علومه كما هي حزء من علم

#### اس زبان کے ذریعے مجماتے ہیں:

و لهمدًا قمال عملمي بمن ابسي طالب كرم الله و حهه: وَ اللَّهِ مَا قَلَعُتَ بَابَ خَيْبَرَ لِغُرَّةٍ خَسَدَائِيَّةٍ وَ لَكِنَ قُرَّةً رُو خَانِيَّةٍ

(مفاتيح الغيب، ٦٨٧/٥)

اس توت روحانی کی بنا بر حضرت علی کرم الله و جدالکریم نے فر مایا: الله کی منابر حضرت علی کرم الله و جدالکریم نے فر مایا: الله کی منابر کا درواز واپی جسمانی طاقت سے نیس بلکه رئانی طاقت سے نیس بلکه رئانی طاقت سے اکھاڑا تھا۔

### حبيب خُدا کي تو انيال اور قر آن

یہاں اس طرف توجہ والا ما ضروری تیجیتے ہیں کہ کسی اور کی تو انیاں بیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے تو ہو لیکن حضرات انہیا علیہم السلام خصوصاً سیّد الانہیا ء علیہ السلام کے ہارے بیں شک کرنے کی ہرگز ہرگز گنجائش تہیں کیونکہ قرآن مجید میں واضح کردیا ہے کہ حضور منطقے کی تو انیاں اپنی تہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تو انیاں حاصل ہیں۔

#### اللدكا باته

یوہ میں رضوان کے موقع پر چورہ صد (۱۳۰۰) صحاب نے جب حضور ملکے کی بیعت کی آؤاللہ تعالیٰ نے اس بیعت کوا ہے وست اقد س پر بیعت قر اردیتے ہوئے فر ماہا:

﴿ إِنَّ اللّٰهِ مَن اللّٰهِ عَوْدَ لَکَ إِنَّهَا بِيَا بِعُونَ اللّٰهَ سُهَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيَدِيْهِ مَنِهِ ﴾

﴿ إِنَّ اللّٰهِ مَن اَيَّا بِعُولَ لَكَ إِنَّهَا بِيَا بِعُونَ اللّٰهَ سُهُدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيَدِيْهِ مَنِهِ ﴾

﴿ اللّٰهِ كَا إِنَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى بَعِت كَى انہوں نے اللّٰه كى بیعت كى انہوں نے اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى انہوں نے اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى انہوں نے اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى انہوں نے اللّٰه كى بیعت كى اللّٰه كا بیعت كى اللّٰه كا بیعت كی اللّٰه كا با تھ ہے اللّٰه كا با تھ ہے اللّٰه كا با تھ ہے اللّٰه كا باتھ ہے اللّٰه كی بیعت کی انہوں ہے ہے اللّٰه كی بیعت كی اللّٰه ہے اللّٰه كی بیعت كی اللّٰہ كی بیعت كی اللّٰه ہے اللّٰه كی بیعت كی اللّٰه ہے اللّٰه كی بیعت كی اللّٰہ ہے اللّٰه ہے اللّٰه ہے اللّٰه كی بیعت کی اللّٰه ہے اللّٰہ ہے اللّٰه ہے اللّٰه ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہ

کواسدالله اورکسی کوسیف الله کاورجه دیا ہے تو جمیں ول و جان سے تسلیم کر لیما چاہئے اور انہیں جمعی بھی خودسا خند بُنو ں کی صف میں لانے کا تصوّ رہمی نہیں کریا جا ہے ۔

#### توجه فرمائيي

جمعیت اشاعت البلسنت یا کستان کی مدینهٔ شاکع ده کشب
کمی ان کمی، زکوهٔ کی اجمیت، عصمت نبوی کا بیان، میلادائن کثیر
رمضان المبارک معزز مهمان یا محترم میز بان؟، عیدالا شخی کے فضائل اور مسائل
مسائل خزائن العرفان، امام احمد رضا قادری رضوی شفی رحمة الله علیه مخالفین کی نظر میں

حضرت علامه ولاناهفتي محمد عطاء الله نعيمي مظلم

کی تلایفات میں سے عورتوں کے ایام خاص میں نماز اور روز سے کا شرعی تھم، فآو کی جے وعمرہ، نخلیقِ پاکستان میں علما عالم سنتہ کا کردار، صبط تولید کی شرعی حبیثیبت (رتوکنٹر مل پرہائے تور)

#### ان كتب خانون پر دستياب سين

مکتبه برکات المدین بینی بیارشریعت میچه بهاورآناده کراچی، ضیا عالدین بینی کیشنز مزدشهبید میچه کها داری کراچی مکتبه نو شیه توسیل میرانی مبزی مندی مزدشکری یا رک کراچی مکتبه انوا رالقرآن بیمن میچه می الدین گاردن کراچی (صنیف بهائی آخوشی والے) مکتبه فیض القرآن ، تاسم مینوراردویا زاره کراچی، 2217776

0321-3885445 ·021-2439799: كالملك كالك

تفصیل کے لئے ہماری کتاب ''شان انبیاء و اولیاء'' (حدیث ولی کی تشریخ) کا مطالعہ سیجئے۔الغرض قرآن وحدیث اللہ تفائی کے دوستوں کی شانوں، کمالات، مقامات، مجزات و کرامات سے مالامال ہیں تو ان مقدی ہستیوں کو بحوں شی شامل کرما اور انہیں ان کے برابر قرار ویتا سوائے جہالت کے پھولیں، اگر ہم خود ساخند اور خد اساخند تھو رکوا چھی طرح سجولیں تو معاملہ علی ہوجائے گا۔

قوف: اگر کوئی آ دمی ان کے آ داب میں جہالت سے کام لیتا ہے تو اس سے ان کے کمالات و تصرفات میں کی نہیں آئے گی مثلاً حضرت عینی علیہ السلام اگر ان کی کسی نے عباوت کی تو اس سے ان کے مرتبہ میں کی تو نہیں آئی ، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو حبیب اللہ ، کسی